(12)

## خدا تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤاوراسی سے مدد مانگو

(فرموده ۱۹۲۹ جون ۱۹۲۹ء)

تشبّد' تعوّ ذاورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

انبان پر دنیا میں مختلف حالتیں آتی ہیں۔ بھی تو ایسی حالت آیا کرتی ہے کہ وہ اپنی ساری ضرورتیں خود پوری کر لیتا ہے اُس وقت اس کی توجہ اپنی طاقت اورقوت کی طرف جاتی ہے اوروہ اپنی کوشش پر گھنڈ کرتا ہے لین بھی ایبا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی ضرورت کو پورانہیں کرسکتا اور اپنی مدد کے لئے اپنے عزیز وں' دوستوں اوررشتہ داروں کا بختاج ہوتا ہے اُس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ رشتہ داری اچھی چیز ہے۔ پھرایک وقت اُس کے اہل وعیال اور متعلقین بھی یہ بینیاں آتا ہے کہ رشتہ داری اچھی چیز ہے۔ پھرایک وقت اُس کے اہل وعیال اور متعلقین بھی میں اسکی نظر اپنے دوستوں پر پر ٹی ہاوروہ بھتا ہے دوست احباب بھی دنیا میں بہت مفید ہوت ہیں ایسی فظر اپنے دوستوں پر پر ٹی ہاوروہ بھتا ہے دوست احباب بھی دنیا میں بہت مفید ہوت ہیں جی جو آڑے وقت کا م آتے ہیں۔ پھر بھی ایبا زمانہ اُس پر آتا ہے کہ دوست بھی اس کا ساتھ خبیں دے سکتے ایسے اوقات میں وہ بعض دفعہ بعض نظاموں کی طرف توجہ کرتا ہے اوروہ سلسلہ یا جماعت ہے اس کی مدد کرتی ہے۔ اس طرح جب کئی دفعہ اس کا کا م بن جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نظام سے تعلق اچھی بات ہے اور سلسلہ یا جماعت سے اس کی وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی وقت ایبا بھی آتا ہے کہ اس کے اہل وعیال رشتہ دار' دوست کی وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی وقت ایبا بھی آتا ہے کہ اس کے اہل وعیال رشتہ دار' دوست کی وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی وقت ایبا بھی آتا ہے کہ اس کے اہل وعیال رشتہ دار' دوست کی وابستگی بڑھ جاتی ہے۔ پھر کوئی وقت ایبا بھی آتا ہے کہ اس کے اہل وعیال کرتا ہے کہ حکومت بھی عکومت جس کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے اس کی مدد کرتی ہے تب وہ یہ جسوس کرتا ہے کہ حکومت بھی

اچھی چیز ہے۔ پھر کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حکومت بھی انسان کا ساتھ نہیں دے سکتی ایسے وقت میں عام انسانی ہمدر دی اس کے کام آتی ہے۔انسانی ہمدر دی کی لہرایک ملک یا کئی مما لک یا د نیا میں پیدا ہوتی ہے اور اس کی تائید میں انسانی ہمدردی کی ایک ایسی رَو پیدا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہوجا تا ہےتب اس کی نظرتمام دنیا پریڑتی ہےاوروہ سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسانوں میں کیسا عجیب رشتہ قائم کیا ہے۔لیکن ایک وقت آبیا آتا ہے کہ اس کے اہل وعیال' دوست احباب وم یا نظام کومت اورانسانی جمدر دی کی مدد سے بھی اسے کامیا بی ناممکن نظر آتی ہے۔الیں صورت میں کا میاب ہونے پر وہ سمحتا ہے میری کا میابی میں کچھ حصہ غیبی امداد کا بھی ہےاورجس حد تک اسے غیبی امداد کا یقین ہوتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ بیدکام خدا تعالیٰ نے کر دیا۔ عالا نکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کا م اس نے خود کیا یا رشتہ داروں' دوستوں نے کیا' نظام نے کیا' قوم یا حکومت نے کیا یا عام انسانی ہمدردی نے کیا' وہ بھی سب خدا تعالیٰ نے ہی کیا تھا۔لیکن ان میں چونکہ ظاہر ذرائع موجود تھے خدا تعالی کی طرف اس کی نظرنہیں اُٹھی تھی لیکن جب اسے کچھ نیبی امداد کا خیال ہوا اُس وفت اسے خدا تعالیٰ کا خیال آیا۔لیکن ایک وفت ایبا آتا ہے کہ پچھ بھی اس کے کامنہیں آسکتا اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے سوا اُسے اور پھھ نظرنہیں آتا ایسے وقت بےاختیار ہوکراس کے منہ سے اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ نَکْتَا ہے۔ جب اسے کا میا لی کا کوئی ذرایجہ نظر نہیں آتا تو المنحملةُ لِلَّهِ اُس کے منہ سے نکاتا ہے۔دراصل اس میں اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ ہرحکومت' ہرقوم' ہرانسان برانیاز مانہ آتا ہے جب تمام انسانی تدابیراس کے لئے باطل ہو جاتی ہیں۔قر آ ن میں بھی خدا تعالی فر ما تا ہے کہا پیے وقت مشرک اور دہر یہ بھی بےاختیار ہوکر خدا تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ۔ چنانچہاس کی مثال دی ہے کہ جب طوفان بیا ہوتا ہے تو مشرک بھی کہہ اُٹھتے ہیں کہ اِس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیجانے والانہیں ۔ وہ وقت دراصل ٱلْمَحَمُدُ لِلَّهِ كَهَنِي كَامُومًا ہے۔اُس وقت انسان كا قلب اورا حساسات بورے طور یریقین رکھتے ہیں کہ اِس وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بیجانے والانہیں ۔ زلزلہ عظیمہ جوحضرت کسیج موعودعلیہالسلام کی پیشگو ئی کےمطابق آیا اُس وقت لا ہورمیڈیکل کالجے کاایک طالب علم جو روزانداینے ساتھیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہتی کے متعلق بحث مباحثہ بلکہ مخول کیا کرتا تھا جس وفت اُ س نے محسوس کیا کہا ب حصت گر کے ہی رہے گی اوریقین ہو گیا کہاپ کو ئی طاقت بحانہیں

سکتی تو بے اختیار اس کے منہ سے رام رام نگلنے لگا۔ا گلے دن اُس کے دوستوں ، کہ تہمیں اُس وقت کیا ہو گیا تھا اورتم نے کیوں رام رام پکارا جو کہ ہندؤوں میں خدا کے لئے ہی بولا جاتا ہے تو اُس نے کہامعلوم نہیں اُس وقت کچھ عقل ہی ماری گئی۔لیکن حقیقت بیر ہے کہ اُس وقت اُس نے عقل سے کام لیا جب بچانے والے دنیوی اسباب اس کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے تو اُس ذات خداوندی کے سوا کوئی مد د گار سوجھائی نہ دیا۔ دراصل جب تک ایسے انسان کو دوسر ہے ذ را ئع نظر آتے رہیں وہ اُ دھرمتوجہ رہتا ہے لیکن جب کوئی اورنظر نہ آئے تو اُس وقت اللّٰد تعالٰی کو یکارتا ہے جب تک دوسرے اسباب نظر آتے رہیں اُن کی خوشامدیں اور بُرائیاں کرنے میں مصروف رہتا ہےلیکن جب سب طرف سے مابوسی ہو جائے تو خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہےاور اَلْحَمْدُ لِلْلَّهِ بِكَاراً مُعْتَابِ مِينِ نِے جنَّكِ عظيم كاايك واقعه يہلے بھى كئى بارسايا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہایسے وقت میں دہریہ بھی خدا تعالیٰ پرایمان لے آتے ہیں۔ ۱۹۱۸ء میں جب جرمنی نے اپنی ساری طاقت جمع کر کے اتحادی افواج برحمله کر دیا تو انگریزی فوج برایک وقت ایسا آیا کہ کوئی صورت اس کے بچاؤ کی نہ رہی ۔سات میل کمبی لائن تہہ و بالا ہوگئ کچھ حصہ فوج کا ایک طر ف سٹ گیا اور کچھ حصہ دوسری طرف اور درمیان میں اتنا خلاپیدا ہو گیا کہ جرمنی افواج وہاں ہے گذر کر پیھیے سے حملہ کر کے تمام فوج کو نباہ کرسکتی تھیں ۔ اُس وقت جرنیل نے کمانڈ رانچیف کو اطلاع دی کہ بیرحالت ہے اور میرے پاس سیا ہی استے نہیں کہ اس صف کو درست کیا جا سکے۔ بیر الیں حالت تھی کہ وہ سمجھتے تھے آج ہماری تمام فوج تباہ ہو جائے گی اور انگلستان اور فرانس کا نام ونشان دنیا ہے مٹ جائے گا۔ انگریز کمانڈرانچیف نے اُس وفت وزارت کو تار دی کہ بہ وقت انتہائی بے بسی کا ہے ہماری صف ٹوٹ چکی ہے اور ہرلمحہ تباہی کا خطرہ لاحق ہے۔ جب بیہ تار پہنجا تو وزیراعظم دیگروز راء کے ساتھ مل کرکوئی مشور ہ کرر ہاتھا۔اُ س وقت فوج نہ تو موجود ہی تھی اوراً گرموجو دبھی ہوتی تو بروقت امداد کے لئے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بیشک یورپ کا ندہب عیسائیت ہے لیکن اگر اس کی چھان بین کی جائے تو وہ بھی اندر سے بالکل کھوکھلا ہے اور اہل پورپ در حقیقت ماده پرست اور د ہریہ ہیں۔لیکن اُس وقت وَه ماده پرست پورپ جس کی نگاہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اُٹھتی اُس کی ایک زبر دست مادہ پرست حکومت کا سب سے بڑا سر دار جو ا بنی طاقت وقوت اور شان وشوکت کے گھمنڈ میں مست رہتا تھا اس نے بھی محسوں کیا کہ اس

وقت کوئی ظاہری مدونہیں جوہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکے۔اس نے اینے ساتھیوں کی طرف دیکھااورکہا آ وُ خداہے دعا کریں کہوہ ہماری مد دکرے یہ چنانچہوہ سارے گھٹنوں کے بل ا مجمک گئے اور خدا تعالیٰ سے دعا کی ۔ کیا تعجب ہے کہ اُن کی دعا ہی کے نتیجہ میں وہ تباہی سے ﴿ گئے ا ہوں ۔اللّٰد تعالیٰ قر آ ن کریم میں فر ما تا ہے وہ ہرایک کی دعا سنتا ہےخواہ وہ دہریہ ہویا مشرک ۔ ا ہاں جب وہ انبیاء یاان کی جماعت کے مقابلہ میں ہوتے ہیں اُس وقت بےشک اُن کی دعا قبول نہیں ہوتی لیکن اُس وقت بہ حالت نہیں تھی وہاں دومشرک آپس میں لڑتے تھے۔تعجب نہیں اگر ان کی دعا قبول ہوگئ ہو۔اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کر دیئے کہ جرمن سیا ہیوں کوخبر نہ ہوسکی کہان کے سامنے فوج کی صف ٹوٹ چکی ہے۔ اگر انہیں اس کاعلم ہوجا تا تو آج دنیا کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا اور جرمنی بجائے اتحاد بوں کو تاوان ادا کرنے کے آج اُن سے تاوان لے رہا ہوتا۔ اُس وقت کما نڈر اِنچیف نے اپنے سٹاف کے ایک اضر کو بلایا جوابھی زندہ ہے اور خاص اِسی وجہ سے بہتمشہور ہو چکا ہے۔ اُسے کہا اِس وقت بیرحالت ہےاورسوائے تمہارے مجھے کوئی ایبا افسرنظر نہیں آتا جواس کا انتظام کر سکے ۔ پستم جاؤاور مجھ سے دوسرا سوال مت کروایسے موقع پروہ کہہ 🌡 سکتا تھا کہ عجیب مصیبت ہےفوج تو دینہیں جاتی گر کہا جا تا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرو۔گروہ افسر بھی سمجھ گیا کہ اِس وقت فوج کا مہیا کرنا ناممکن ہے اس لئے فوراً چلا گیا۔اُس افسر نے موٹر لی اور سيدها اُس مقام پر پہنچا جہاں لا کھوں آ دمی لڑ رہے تھے وہاں ہزاروں آ دمی اُن کی خدمت کيلئے بھی ہوتے ہیں مثلاً درزی' دھو بی' موجی' مہتر وغیرہ۔اس نے جاتے ہی ایسےلوگوں کوجمع کیا اور کہاتمہارے دلوں میں بھی خواہش ہوگی کہ ہمیں ملک کے لئے لڑنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ پس آ ج تمہارے لئے موقع ہے ہماری صف ٹوٹ چکی ہے ملک کی نگاہ اِس وقت تم پریڑ رہی ہےتم آ گے بڑھواورصف بندی کر دو۔اس پر جو کچھکسی کے ہاتھ آیالیکر چل پڑےاور جا کرصف بندی کر دی اور پینظرآنے لگا کہ صف کھڑی ہے۔اسی طرح چوہیں گھنٹہ تک مقابلہ کیا گیا یہاں تک کہ دوسرے علاقوں سے فوج سمیٹ کروہاں جمع کر دی گئی۔

یہ مادہ پرستوں کا نظارہ ہے۔ اُس وقت انہیں اِیّاکَ نَعُبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسُتَعِیْنُ لَمَهُمَّ کَے بِوا چَارہ نظر نہ آیا۔ پس جب خداکے بواکوئی مدد کرنے والانظر نہیں آتا اُس وقت دہر رہی جی خداکا قائل ہوجا تا ہے اور کہتا ہے اِیّاک نَعُبُدُ وَ اِیّاکَ نَسُتَعِیُنُ۔

میں اپنی جماعت ہے یو چھتا ہوں اگر الیی حالت میں دہر یہ بھی خدا کو بکارتا ہے تو وہ جماعت جو خدا تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کیلئے کھڑی ہوئی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہماری ساری قوت 'ساری طاقت اور سہارا خداہی کے سامنے جھک جانے میں ہےاسے کیا کرنا جا ہے۔ ہماری جماعت کمزور ہےاور دشمن قوی' ہمارے یاس اس کے مقابلہ کے لئے نہ آ دمی ہیں نہ طاقت اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ اِس واسطے ہماراایک ہی کام ہونا جا ہے کہ خدا کے سامنے جھک جائیں اور كهيں إيّاك نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ لِي مِن جماعت كوتوجه دلاتا مول كه وه وقت كي نزاکت اور شیطانی حملہ کی شدت کا پوری طرح احساس کرے اور خدا تعالی سے مدد ما نگنے کیلئے اس کے سامنے مجھک جائے کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم میں دشمن کے مقابلہ کی طاقت نہیں لیکن یا در کھنا جا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے تو پھروہ کا میاب ہوجا تا ہے کیونکہ خدا کا ہاتھ تو وسیع اور اُس کی طاقتیں بہت ہے یا یاں ہیں۔جس طرح اُس کی ذات محدود نہیں اس طرح صفات کے لحاظ ہے بھی وہ بے پایاں ہے۔ اس سے دعا کرنی حاہیے کہ جو مشکلات ہمیں درپیش ہیں خواہ وہ مالی لحاظ سے ہوں یا عزت کے لحاظ سے یا کسی اور قتم کی سب میں وہ ہماری مد دکرے اُس کے سواہم کسی اور سے مد د کی امیز نہیں رکھ سکتے ۔ پس اُس کے سامنے رًر جانا جا ہے تااگر ہمارے قصوروں نے اس کی نصرت کو پیچھے ڈال دیا ہوتوا پنے نضل وکرم سے پس میں دوستوں سے دوبارہ کہتا ہوں کہ وہ دعاؤں پر بہت زوّر دیں اوراللّٰہ تعالیٰ سے نصرت انگیں \_ کیونکہ بغیراس کے ہمارے لئے ترقی کا کوئی راستہ نہیں ۔

(الفضل ۲۱ \_ جون ۱۹۲۹ء)

الفاتحة: ٥ ٢ الفاتحة: ٧